

ازافادات حفر يحكيمُ الأُنتَ مُؤلانا الشرف على صَاحِهِ مُقانِي تُبَهَى وَ





وَكُلْ مُرَثَهُمْ فَلَيْغَيْرُدُ خَلْقَ اللهِ د (سدن، تبداد) اور عن (ين شيطان) ان أوليم ودكا من عدد الشرق أن كريال مول مورت كريا و اكريك



عفريجيمُ الأنتَ مُؤلانا الشرف على صَاحِبِ الذي تُدَنَى وَ

مية جناب عِجَدَّلَاقَبُالُ قِرُكِيْثِي صَاحِبُ مِنظَةِ إِمَال





ادی کتب کاشاکت " مکتب تو پیر"
دکان تبر ۸ ملام کتب ادکیت معلام بخوری تا دُن کان تبر ۸ ملام کتب ادروبازار کل چی
دارالاشاعت رادروبازار کل چی
کتب رشد به در ادروبازار کل چی

اسلای کتب خاند علامه بنوری ناؤن کرایی اسکان مقار مقلیری د بلاک فیرا بکشن اقبال کرایی

يت الكتب بلاك تبراه يكش اتال - كرايي

Á

### فهرست عنوانات

| مو بر   | عنوانات                             | تبرغر |
|---------|-------------------------------------|-------|
| r 100   | ارشادرباني                          | Ĺ     |
| *       | احاديث مياركه                       | r     |
| 4       | والرحى معلق احكام وسائل             | -     |
| 1+ 1=0% | ۋاۋىمىنداناكنام بىلات ب             |       |
| 1+      | ڈاڑی رکھنا شعار اسلام ٹس ہے         | ٥     |
| IP .    | دُارْ حى مندُائے كے چندنا معقول عدر | . 4   |
| 10"     | ميں اجاع سنت كا تكم ب               | 4     |
| 10      | والرحى منذاف كي فتصانات             | ٨     |
| H       | وارمى كاغداق الزاع كغرب             |       |
| 19.75   | وارحى ركح كاهم قرآن باك             | 10    |
| n       | حواشى وحواله جات                    | 11    |

ارشادرباني:

حق سحانة وتعالى في ارشا وفر مايا:

وَقَالَ لَا تَنْجِلَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مُفُرُوضًا وَلَا ضِلْنَهُمْ وَلَا مَنِينَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَكُنْ اذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيْرُنَّ خَلْقَ اللهِ دومَنَ يُصَحِدِ الشَّيْطُنَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَيرَ يُصَحِدِ الشَّيْطُنَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَيرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (الساء آيت ١١٩٠١١)

ترجمہ: اور (شیطان نے ایال) کہا تھا کہ من شرور تیرے بعدوں ے اپنا مقر رحمہ (اطاعت کا) لوں گا اور میں ان کو گراہ کروں گا اور میں ان کو گراہ کروں گا اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ پایوں کے کا توں کو تراشا کریں کے اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے اور جو محض خدا افعالی کو چھوڈ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح تقصان میں واقع ہوگا۔

فَلَيْجِيْرُنْ خَلْقَ الله من دُارْي منذانا مي دافل إرسائل سوك)

احاديث مباركه:

ارشادقر ما ياجتاب رسول الله على في

خَالِفُوا الْمُشْوِكِيْنَ اَحْفُوا الشُّوَادِبَ وَاوْلُوا اللَّحَىٰ الْمُعْوِدِ اللَّحَىٰ (مَعْمِرُيفِ عَامِ ١٢٩)

ترجمه: لين كالف كروشركين كي موقيص كنا واوروازي يدماو

صنوداكرم على فيصفام على يدونون محم فرما عدوام هيكاوجوب

ك لخ بوتا ب المسلوم بواكريدونون هم واجب بين اورواجب كاترك كرام به المراد وتوسيحات كرام به المراد وتوسيحات وتوسيحات والمستخدة والمستخدة

(رواه این باجده ملم وابوداؤد)
حضرت عائش مدیقت دخی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کے روسول
الله الله الله فقط مایادی چزیں جی جواُمور فطرت علی ہے جی ۔
مو فچوں کا ترشوانا، ڈاڈھی کا مجوز نا، مسواک کرنا، ناک علی پائی
فیکراس کی صفائی کرنا، ناخن ترشوانا، الگیوں کے جوڑ دن کو (جن
عی اکثر ممل کیل رہ جاتا ہے اجتمام ہے) دھونا، بغل کے بال
لیما، موئے زیرناف کی صفائی کرنا اور پائی ہے امتخا کرنا۔ مدیث
کے رادی زکریا کیج جی کہ ہمارے کے مصعب نے اس بی تو
چزی ڈکرکیس اور فرمایا کہ دسویں چز بھول کیا جوں اور مرا گمان
میں ہے کدو گل کرنا ہے۔

شریعت میں فطرت ان امورکو کہتے ہیں جو تمام انبیاء میں اسلام کی متفقہ سنت اور معمول پر مواور ہمیں بھی ان پڑھل کرنے کا تھم ہو۔ چنانچامام تووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم ص ۱۲۸ میں فرماتے ہیں: (۱) قالوا ومعناه اللها من سنن الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم

اس معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کیم السلام مو چھوں کو کتراتے اور ڈاڑھی کو برحاتے سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کیم السلام کے بارے میں آق قرآن پاک میں بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت موی علیا السلام سے قرمایا:

قَالَ يَنْتُوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحُيْتِي وَلَا بِرَأْسِي اله بِرَامِ الدوارُوونَ لَيَعَى ال كَيْنِي المراورو الرمى در كِرُ (مودة طرء آيت ٩٢٠ م يارو١١)

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عليه خالفوا المشركين وقروا اللحى واحفوا الشوارب (تنت طير)

یعی حضرت این عمرضی الله عنماے روایت ہے کہ رسول الله عنی حضرت این عمروسی الله عنمات کرو ڈاڑھیاں برحاد اور موقعیں کتراؤ۔

نیز سی مسلم میں جعزت ابو ہریرہ رمنی اللہ عندے مردی ہے کہ ارشاد قرمایا جناب رسول اللہ علی ہے :

جسزّوا الشسوارب وارخسوا السّحى خالفوا المعجوص (مسلم شریف جابس ۱۲۹) ترجمه: یعنی موقیس کثاؤاور دُارْهیاں برها وَ بُوسیوں کی مخالف کرو معرّت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدتی صاحب رحمة الله علیہ تحریر فرماتے جس -ان روایات کے حص اور بہت ہے روایتیں کتب حدیث جس موجود ہیں جن ےمعلوم ہوتا ہے کہ بحوی اور مشرکین اس زمائے میں ڈاڑھی منڈاتے تے اور مو تھیں بوھاتے تھے۔جیا کہ آج بیمائی قوم کردی ہے۔ من لم يأخذ من شاربه فليس منّا (رواه اليواكون تمكاونال) يوض الي ليل ند الدوريم على عنيل-الاظماد جناب رسول الله على كن قدرنا راضى كا ظهار فر مار بي بيل كفية او كفت الله يود كريد از طنوم عبالله يود

# وازهى متعلق احكام ومسائل

لیوں کا کتر انااس قدر کاب کے برابر ہوجائے سنت ہاورمنڈائے میں

اختلاف بيعض بدعت كبتر إين اور بعض اجازت ديت إي - البذا تدمنذات

ش اختياط ب

مو چھدونوں طرف درازر ہے دیادرست ہے بشرطیکیلیں درازندہوں۔

مئلہ ۳:

وازعى مندانا كراناحرام بالبتراك محت عدائد مواى كاكراديا

ورست ب-اى طرح جارول طرف عقور اتفورا الياكدكول اسدول اور

シリストを引きにいニュー

رخماره كى طرف جوبال يوه جائي ان كويراير كردينا ليني خط بنوانا درست

بای طرح اگردونوں ایروکی قدر لے لی جا تیں اور درست کردی جا تیں ہی ا ورست ہے۔ (۲) فارحی متذانا یا کترانا اس طرح کدایک مشت ے کم روجائے یا موجیس برحانا جواس زمانے میں اکثر فوجوانوں کے خیال میں خوش وضی مجی جاتی ہے حرام چانچ فی این عام صاحب فی القدیش فرات بین: "وُارْحى كاكُنانا جِكِه وومقدار تبند (لعِنى أيك منت) عم مو جياك بعض مغرني لوك اور مخت حم كانسان ير حرك كرح میں اس کو کسی نے بھی مباح قرار فیس دیا۔ لیعنی تمام فقہا واست ال يتنق بن كدوارى كامتدار تبدر العن الك شت) عم كناجاز جين اورياعاع خودايك مقفل دليل باسك قادى عاهيرى عى م كدر خفاب مردول كي على منت ماوريد ملانوں کی خصوصیات ٹی سے ہادر قادی شای میں ہے کہ اڑائی کے موقع كطاده مردك لخ الي بالول اور دارى عى خفاب متحب بجيد خالص ساه شهواورساه خشاب اگركونى مجامده قازى بوقت جهادلكالے تاكدوتمن يردعب مویہ بداعاع اعداور یا تفاق مشائ جائز ہے۔ دومری صورت سے کر کی کو دوكدي كے لئے ساو خفاب كريں معے مودورت كو يا مورت وكود وكدد ي اورائة آپ كوجوان كا بركرنے كے لئے الياكر عاكولى طازم الية آ كا كودوكا وینے کے لئے کرے یہ باتفاق ناجائز ہے کوفکدو حوکد دینا طامات نفاق میں ہے
ہادر کی مسلمان کود حوکادے کراس ہے کوئی کام نکا لنابا نفاق جرام ہے۔
تیمری صورت یہ ہے کہ مخش تر تین کے لئے ساہ خضاب کیا جائے تا کہ اپنی
پی کی کوشوش کرے اس میں اختلاف ہے۔ جمہورا تکماور مشایخ اس کو کر وہ قرماتے
بیل اور امام ابو بوسف رحمۃ الشطیاور بعض مشایخ جائز قرار ویتے ہیں ۔احتیاط عمل
اور فتو کی میں بی ہے کہ خاص سیاہ خضاب فیر عازی کے لئے کر وہ ہے۔ (م)
مسئلہ ے:

ڈاڑی تعنہ (این ایک مشت) ہے کم کرانا حرام ہے۔ بلکہ بدوم سے کیرہ كنابول ع بى برز جاس لي كداى كعلائيهو فى وجد اس يس وين اسلام كى كلى توبين باورعلانية كناوكرف والعمعاني كالتي تبين اور دارهي كثان كاكناه بروقت ساته لكا مواب-حى كدنماز وغيره عيادت يشمشغول ہونے کی حالت میں بھی اس کناہ میں جلا ہے۔ غرضیکہ ڈاڑھی کٹانے یا منڈانے والاقاس باورقاس كى امام حروة كى ب-اس لئ اي فض كوامام ينانا جائز تيس اكركونى ايسامن جراامام بن كيايامجدى انظامية في بناويا وربالفي قدرت شهوا كى دومرى محدثى صالح الم علاش كرے اكر يسر شهوا و بعاص نہ چوڑے بلکہ فاس کے بیچے بی تماز پڑھ لے اس کا وبال وعذاب مجد کے متعلين يرموكا\_(۵)

N J

بغرض زینت سفید بال کو چننا مکردہ ہے۔البتہ مجاہد کو دشن پر رهب و بیبت مونے کے لئے دورکر نادرست ہے۔(۲)

#### وازهی مندانا گناه بلذت ب:

ڈاڑھی منڈانا گناہ بے لذت ہے ، کیونکہ نہ ڈاڑھی منڈاتے وقت لذت محسوس ہوتی ہے اور نہ ڈاڑھی منڈانے کے بعد کوئی فرحت کین غالباً ڈاڑھی منڈانے کے بعد کوئی فرحت کین غالباً ڈاڑھی منڈانے والوں کواس بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔ جیسا کہ فقیمہ الامت حضرت مولا نارشید احمد صاحب کنگوی قدیس مرہ کے پائی حدیث کے دری شی افل جت کا ذکر آیا کہ مرد سبزہ آغاز ہے رایش ہوں محق آیک طالب علم نے عرض کیا کہ حضرت مرد کے چیرے کی زیبائش تو ڈاڑھی ہے یہ جنتیوں کے لئے کیوں تجویز موا؟ یہین کر ہے ماخت آ پ نے مسکرا کرجواب دیا کہ اس کا مزہ توان سے پوچھوجو ڈاڑھی منڈائے ہیں۔ (ے)

#### ۋارهى ركھنا شعائراملام ميں ہے:

وُارْحی شعارُ اسلام میں ہے ہے یعنی وُارْحی، عَند، عقیقہ اور اوْان وقیرہ عصوم ہوتا ہے کہ یفخص مسلمان ہے۔ ایک جسٹریٹ صاحب پی وُارْحی رکھنے کا واقعہ بیان کرتے ہے کہ غدر کے ذماتے میں انہیں ریل میں ہندو سمجھا کمیا اور انہیں آل کرنا جا ہے تھے کیونکہ شکل وصورت اور لیاس سے ان کے مسلمان ہوئے کا بالکل یقین نہیں آیا کیونکہ اس سے تو بالکل بیسائی معلوم ہور ہے تھے ۔ بالکل یقین نہیں آیا کیونکہ اس سے تو بالکل بیسائی معلوم ہور ہے تھے ۔ وضاری تو تھرن میں ہنود وسلمان جنہیں دیکھ کر شرا کیں بہود

وہ کہتے تھے کہ پی غیرت اورشرم سے بالکل پانی پائی ہوگیا۔انہیں دور نے چاکر پتلون کھول کراندام نہائی دکھایا اوراس طرح اپنی جان بچائی اور آئندہ ڈاڑھی منڈ انے سے تؤ یہ کرلی۔



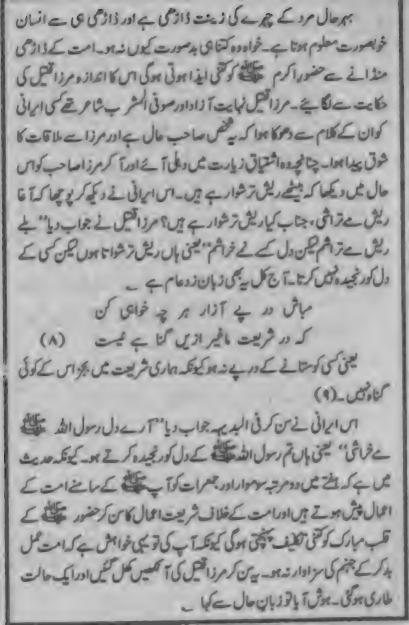

جاک اللہ کہ چھم باز کردی مرا باحال جال عمراز كردى يعنى فالى تحدك جزائ خروے كميرى أكسين تون كول وي اور جي كوموب فيق عدم الأكرديا ڈاڑھی منڈانے کے چندنامعقول عذر: عام افوں ہے کہ بہت ہوگ ڈاڑی ای لے نیس رکھے کر مرزیادہ معلوم ہوگی ۔عمر خداو ترقد دی کا صلیہ ہے اس کا چمپانا کفران نعت ہے۔ بعن کے یں کاوی آ جوری رک لیں کے تہیں سلم ہےکہ يرعا بي مك وزيده ويع كانان كولول مرك فرايس شاير بميل للس كدلس والهيس شود بعض اوگ اس لئے واڑی ٹین رکھے کہ لوگ پہتیاں کسی کے، فاق الرائي كم سلمان كي أويشان مونا ما بي كد لا يسخسا فيون لمومة لالسم وه طامت کرتے والوں کی طامت کی پرواہ میں کرتے۔ اس عدر کی بناء پر واوحی منذانا نه جائب کونکه وارس مرف چند احتول (عیمالی، انگریز ، نام نهاد ملانوں) کی نظر می خوبسورت معلوم نیس ہوتی۔ باتی جس کے ساتھ اصل تعلق بيعن في تعالى شائد أكل المحل علوم موتى ب-(١٠) ولارای که داری ول درو بند وكر چي از يمد عالم فرويند ڈاڑمی رکھنا ہر چد بے مقلوں کے فردیک موجب عار ہے تو بہتوں كے نزد يك سلمان مونا مجى موجب عار باق نعوذ بالله كيا اسلام كويعى جواب وے دو مے۔(۱۱) ایک محض نے حضرت محتیم الامت تھا توی رحمة الشعلیہ کو نکھا کر مسلمان حاکم

ایک حل نے معفرت معیم الامت تھا توی رقمہ الشهطیہ لونکسا کر مسلمان حام اگر انگریزی لباس نہ پہنے تو اس کا رعب نیس ہوتا ، لوگ کہتے ہیں کہ مجد کا مولوی

ہے۔ حضرت محیم الامت دحمة الشطید نے اس کے جواب می تحریفر مایا: آب جیے ملیم القہم وانشندے ایسا خیال جیب ہے۔ اوّل آو یحض آو ہم

ہے جو تجربرومشاہدہ کے خلاف ہے۔ بلکداس سے وقار بڑھ جاتا ہے۔اقل آو سے دیانت داری کی خاصیت ہے خاص کر جب کدمتاز مخض میں دیانتداری موں

زبانوں پراس کی مدح اور قلوب میں اس کی عقمت ہوتی ہے پہلے تو ہیب مح الوصشت والنفر ت بھی۔ پھر ویبت مع الائس والحبت ہوجاتی ہے۔ پھراس کی تشریح جوحدے میں وارو ہے من خیاب المللہ ہابتہ ' محل شبی ( پینی جواللہ ہے ڈرتا

(いないいえーといく

ان سب کے علاوہ اگر کسی مقام پر عوام اس خیال کے بول کہ ڈاڑھی منڈ انے ہے زیادہ مرعوب ہوتے ہیں برنست ڈاڑھی رکھنے کے یا کفار کے لہاس ہے زیادہ مرعوب ہوتے ہیں برنست اسلامی لہاس کے یااس سے بڑھ کر عیمائی ہے زیادہ مرعوب ہوتے ہیں برنست مسلمان ہونے کے او کیااس مسلمت کی رعایت اس صد تک وسیح ہو تکے گی۔

ہمیں اتباع سنت کا حکم ہے:

حَلْ سِمَا مَدُوتُمَالِي فِي حَضُورا كُرِم عَنَا فَيُ اللهِ وَأَى وَلَمِي وَمَالَى) كُومُونَهُ مِنَا كَرَبِيجِا مِنِيا كَدَارِثَاوِ إِللَّهِ أَسُوَّةً حَسَنَةً مِنَا كَرَبِيجِا مِنِيا كَدَارِثَاوِ إِللَّهِ أَسُوَّةً خَسَنَةً لِي وَسُوْلِ اللهِ مُنْ وَسُولِ اللهِ مُنْ وَسُولِ اللهِ مُنْ وَلَا مِن وَالرَّالِ اللهِ مُنْ وَلَا مِن وَلَا اللهِ مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا اللهِ مُنْ وَلَا لَهُ مُنْ وَلَا لَهُ مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا اللهِ اللهِ مُنْ وَلَا لَكُونُ وَلَا اللهِ مُنْ وَلَا لَهُ مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

"اورا گرایک سنت شریمی کی جوئی تو نموند پوراند دوکا" حق سجانهٔ تعالی کونو حضور عظی کی برادامحبوب ہے اور دور حاضر کے مسلمان کوانگریز کی شکل دصورت محبوب ہے۔ شرم ای کو محر شیل آتی شعور و قکر کی ہے کافری معاذ اللہ فرنگ زے خیال وعمل کا ہے مجود

ڈاڑھی منڈانے کے طبی نقصانات:

هب بینانی کے ماہرین و پہلے ہی فیمل کر بچے ہیں کدواڑمی مرد کے لئے ز منت اور گرون وسید کے لئے بوی محافظ ہے۔ اب طب ایل ویتف کے آرا

لاحظه مول - ایک و اکر لکھتا ہے کہ واڑھی پر بار باراسرا چلانے سے اسمحوں کی ركوں يراثر يزتا بادر بينائى كزور بوتى ب-دوسرا دُاكثر لكمتا بكر يكى دُارْكى معزصحت جراثیم کواینے اندرالجما کرحلق اور سینے تک پنچے ہیں روکتی ہے اورایک ڈاکٹر میاں تک لکھتا ہے کہ اگر سات تسلوں تک مردوں میں ڈاڑمی منڈانے کی

عادت قائم ری او آ شوی نسل ب ذارای کے پیدا ہوگی۔اس کا مطلب یہ ب کہ برنسل بیں مادومتو یکم ہوتے ہوئے آٹھویں نسل میں مفقود ہوجائے گا۔

ڈاکٹر یومرڈاڑھی منڈائے کو چیرہ کا کئے میشن کی غلامی اور زیانہ خصلت بتلایا ہے۔ اس کے نزد یک استقلال، شجاعت، حوصلہ ہمت، تمام مردانہ فصائل اور زینت کا مدار ڈاڑی ہے۔ وہ کھانی ، نزلہ وغیرہ امراض کا سبب ڈاڑی منڈانے کو قرارد يا بهدا) ڈاڑھی کا قداق اڑا تا گفرہے:
صحرت تھیم الامت تھالوی رحمۃ اللہ علیہ تحریے فرماتے ہیں "جب اس کا
(ڈاڑھی منڈائے کا) گناہ ٹابت ہوگیا ہے توجولوگ اس پرامرار کرتے ہیں اوراس
کو پند کرتے ہیں اور ڈاڑھی بیوحائے کوجیب جائے ہیں اوراس کی برائی کرتے
ہیں سب جموعا مورے ایمان کا سالم رہنا ازیس دشوار ہے ان لوگوں کوواجب ہے
کدوہ اپنی اس حرکت سے توب کریں اورائیان ولکارج کی تجدید کریں اورا پی صورے
موافق تھم اللہ تعالی ورسول کے کے بنا کیں۔ " (۱۳)

نیز فرماتے ہیں''لوگ ڈاڑھی منڈانے کو تر کین بجھتے ہیں حالا تکہ یہ تھین ہے۔ چلو مانا کہ بیرتر کین ہے تو حلال بھتے میں تر کین کو کیا دگل،خوبصور تی مزعوم تو حرام بچھنے کی حالت میں بھی ہوتی ہے۔ صرف فرق سے ہے کہ حلال بھنے والے کا وین زیادہ پر ہا دہوتا ہے اور حرام بجھنے والے کا کم۔''

اس نے ڈاڑھی منڈانے والوں کو جاہے کہ خدانخوات وہ ٹی الحال ڈاڑھی رکھنائیس جاہجے تو کم از کم ڈاڑھی کا تماق تو نداڑا کیں کیونکہ ثابت ہوچکا ہے کہ شری وشن کوچیر بھتا ہاس کی بمالی کرنا کفرے۔''

كَوْنَكُهُ فِي كُرِيمُ عَلَيْكُ كَالطَاعَت بَين خداوند تعالى كَالطَاعت بـ من يُطِعِ الرُّسُولُ لَفَلَدُ أَطَاعُ الله (سورة السَاء آيت ٨٠) فيزار شاوخداوندى ب:

فَلا وَرَبِّكَ لَا يُسؤُمِنُونَ حَنِّى يُحَكِّمُوكَ إِلَيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا بَمُّا قَصَيْتُ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥ (الداء معد١٥)

مرح عاتب كرب كي واك الاعادن اول كرجب ہاے نہ ہوکان کہ کی عربی اواق موس عی ہوگ 1、第二年八月八月八月二年二年 المائية واول على على شريائي اور بورا إوراليرا لليم كري-معن را بعد ك كى عم يول ك في بعد بى ول عن على موس ك اكفر ع-جياكارثادع للاززنك لا يُؤمِنُونَ (١١) مح دیان نے بیان کیا کہ ایک بررگ کو فن کیا گیا چھرم مد بعدور یا بردی شروع کی گئی، وردائے ارادہ کیا کہان کی لاش کو نکال کرودسری میکہ لے جا کیں۔ چنانچاس آ دی کی قبر کمودی گی تو دیکها که اس ش ان کی بجائے ایک فوجهورت وی بری ہے۔ایک فض کے پھانا کہ برائی نساری می سے بے فقید سلمان موكى كى ادر بمرقلال جكد مدنون موكى فى دبال ينج اور قبر كمدواكرد يكما كداس الرك ك تبري وه يزرك عيما في كورستان عن يزاب وراء م تحقيق كي و مال معلوم مواكر يقل جنابت كمتعلق كهاكرت فاكدا جمائيس، اس عيسائي دب ا جما بے کہ اس می حل جنابت نہیں، یہ کہنے کی توست کا بدائر ہوا۔"اس روح فرساداقد عجرت ماصل کریں کوسل جنابت کرنے کے بعد محل ول عل عل محسوں کرنے براے ملمانوں کے قبرستان سے عیمائیوں کے قبرستان میں تعقل كدياكيا-ور سے کی فقال عری دری فرت ہے داخاں عری (١٥) بعض لوگ ڈاڑمی کا خماق اس بناہ پر اڑاتے ہیں کدان کے اعد بوری دینداری نیس مربعلااس می دارحی کا کیا تصور ہے کہاس کا غمال ازایا جائے۔ يتين جائے كدؤاڑى والے يقيم جورتيل موتے بكد جورؤاڑى ركى ليے يى-جیا کہ بھے النفیر حضرت مولانا احمر علی صاحب لا ہوری قدس سر وفر مایا کرتے تھے كان چونيل مو كمك چوران كى صورت ش آكى محد عدو ي كاكر العالم إلى - كاذارى مذارع ين يا تقدة كردوى ك بن كروه بھری فاموں اور معاشرتی با کول سے یاک ہیں۔ جب نیس اور یقیع نیس او البیں ڈاڑمی والوں کا استیزا ، فیس کرنا ماہے۔ وو تو قابل مبار کیاد کہ تہارے عالج على العيرول ووالوك التي المنت بحق مودا قار محق عی شری سے کوہان بازی اگرچہ لے نہ کا ہر تو کھو کا ك مدے النے آب كو كہا ہے عشق باز اے زو یاہ تھ ے تو یہ جی نہ ہو کا ڈاڑی والے و بھر بھی بروز قامت ہوں وق کو علی کے ترے محبوب کی یارب شامت کے کر آیا موں حقق ای کولو کردے عل صورت لے کرآیا ہوں بائی وار کی رکے دالوں کو جی موام الناس کے استیزاء سے دل پر داشتہ نہ موتا عاع اور دھن اس عام ير دارى ركنے عظمرانا اور بينا عاع ـ بلداس كاتو ائے مل (ڈاڑی رکار) یوں جواب دیا جا ہے۔ ماری دنیا آپ کی حای کی ير قدم ي ه کو تاکای کی نیک نام المام عی رکے خدا علق کے طلع عی بدای کی

واقعی سنت رسول علی پی کم کرنے کے لئے کلوق پر نظریا ان کے نداق سے ور یا ان کی خوشنودی ہے کیا معنی مسلمان کوتو ہیشا اللہ اور رسول اکرم علی ہے کی خوشنودی جیش نظر ہوتا جا ہے ہے۔

تیری رضا می برگر سارا جہاں خفا ہم ہے اگر کی ہے زیاں تب تو کھے زیاں نہ ہوا اور کلو آکی طرف بالکل الفات نہ کرنا جائے

لوگ مجمیں جھے محروم وقار و حمین در ا

ہاتی ڈاڑھی رکھنے والوں ہے بھی ہماری یکی درخواست ہے کہ وہ بھی بھی اپنی اصلاح کی فکر سے عافل نہ ہوں بلکہ ڈاڑھی کی لاج رکھتے ہوں کوئی ایسانعل نہ کریں جس مے موام کو آگشت ٹمائی کا موقع لمے حضرت تکیم الامت تھانوی رحمتہ الله علیہ خود فرماتے ہیں "میرے خیال ہی بوری دینداری ڈاڑھی والوں ہیں بھی

جیس ۔ ہی ایک ڈاڑی منڈانے کا گناہ کردہا ہے، دومراشہوت پرتی کا گناہ کردہا ہے تو زی ڈاڑی کو کیا کریں گے؟''(١٦)

وازهی کے کاعم قرآن سے:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ڈاڑھی رکھنے کا حکم قرآن جید میں موجود جیس ورنہ ہم ضرورت رکھے۔ حضرت حکیم الامت تعانوی رحمۃ الشطیہ کا اس سلسلہ میں جواب یہ ہے کہ دلائل چار ہیں۔(۱) قرآن،(۲) صدیث، (۳) اجماع، (۴) فقد۔ان میں سے کی ایک سے جواب دے دیا تو گویا چاروں میں سے جواب

، رمل کی تاکید کرتے رہیں پرمل کی تاکید کرتو اے نادان پابند سکوت اور خاصوثی جب اس کوچن یاد آئے گافریاد لیوں بیرآئے گی

\*\*\*

تمت بالخير

#### حواثي وحواله جات

| احلاحالريم                                              | (1)   |
|---------------------------------------------------------|-------|
| متكفيراتا متلفرس اخوذا زصفائي معاملات ١٣٠٦٣             | (r)   |
| متلنبره اذاحلاح الرسيم                                  | (m)   |
| ستلفره الجوابراللد عامي ١٨٨٠ تا ١٣٠٠                    | (4)   |
| ستذيبرك اذكلندرالخيرجنزى يقلم فتي كدانورصاحب            | (4)   |
| متلفيرم اخوذازمغائي معالمات ص١٠٠                        | (Y)   |
| ועולינב יט מפיז                                         | (4)   |
| التقوئ ١٩                                               | (A)   |
| وُکھائے ول جو کسی کا وہ آدی کیا ہے                      | (A)   |
| کی کے کام نہ آئے وہ زندگ کیا ہے                         |       |
| بيكن شامرى بي جوهقيقت كي خلاف ب، قرآن وحديث             | (4)   |
| فے متعدد گناه شار کرائے ہیں ، ان کی فہرست سیدی حضرت م   |       |
| باكتان مولانا مفتى مح شفيح صاحب ولأنى رحمة الشعطيد كرسا |       |
| بلذت كا ترش الماحقة راي - (احرقر كي عفران)              |       |
| لمحاياتم من ٥٠                                          | (10)  |
| آواب الساجد ص ٥٢٠٥١                                     | (H)   |
| وارمى كياتى ديشيت ازمواداعاش الني صاحب يرطئ             | (Ir)  |
| اطلاحالهم محامه                                         | (11") |
| اسإبالفعاكل                                             | (11)  |
|                                                         |       |

فيرالافادات الس

للولات كالات الرقي الحقديم صااحة جديد ص

(10)

(m)

## بعض گناه اور ان كاوبال

(١) بى كريم على كارشاد بي كد أكر كى جاعت اور قوم عن كونى فن كى كناه كا ار تکاب کر تا ب اور دہ جماعت و قوم بلوجود قدرت کے اس محض کو اس کتام سے منیں

روكتي توان يرم نے ملے دنياى من الله تعالى كاعذاب ملط موجاتا ہے۔

(رواه ابو دانود ،وابن عاجه و ابن حبان والا صبهاني وغيرهم كذا في الترغيب) (٢) ي ر ع الله الله على الله على المعدد يا كودى ي كف ف ك والله

كى ببت دو تعت اس كے قلوب سے نكل جائے كى لور جب امر بالسروف لور نمي عن المعركو چموز من كى تووى كى د كات سے محروم دو جائے كى اور جب آپس ميں كالى كلوج احتیار کرے کی تواللہ جل شانہ کی نگاہے کر جائے گ۔

(كذا في الدرعن الحكيم الترمدي)

(r) حضور علي كارشاد ب كه جو قوم كيد عت كواختياركرتى بالله جل شاندايك سندان عالفالية بي جوقامت كدان كى طرف سيلوى

(مشکوة شریف)

(٣) جناب رسول الشريك في عود كما في داك اور كملافي والي اوردو

گوان د بے والوں پر لعنت فرما کر فرمایا کہ یہ ب مدار ( کے گناہ میں شریک ) ہیں۔

(اخرجه مسلم وغيره، زواجر ص٢٧٦، ١٠)

(۵) من روایات علی کر مود می سر (۵) گناه یی ،ان عی ے ب محود

کناوا پی مال ے زنا کے برایر ہے۔ (اخر جد این ماجد والبھلمی مشکوۃ ص ۲۱۷ بزواجر ص ۳۷۷ مح ۱)

### ا پنی اصلاح سے غفلت اور ظالم حکمر انوں کے خلاف بدوعا کیں

عَنْ آبِي الدَّرْدَآءَ رَضِي الله عنه قال قال رَسُولُ اللهُ النَّهِ اللهُ اللهُ عَنْ آبِي الدَّهُ تَعَالَى يَقُولُ آنَا اللهُ لَا إلله إلا آنَا مَالِكُ الْمُلُوكِ وَ مَلِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ فَي يَدِى وَإِنَّ الْعِبَادُ إِذَا أَطَاعُونِي حَوْلَتُ قَلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّافَةِ وَإِنَّ الْعِبَادُ إِذَا عُصَونِي قَلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّافَةِ وَإِنَّ الْعِبَادُ إِذَا عُصَونِي حَوْلَتُ فَلَوبَهُمْ بِالسَّحْطَةِ وَالنِهُمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءً الْعَدَابِ فَلا حَرْلَتُ قُلُوا آنفُسَكُمْ بِالدَّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنِ اشْعَلُوا آنفُسَكُمْ اللهُ الْحَالَةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

بِالذِّكُرِ وَالنَّضَرُّعِ كُي آكُفِيَكُمْ رَوَاهُ ابْوَ نَعِيمَ فَي الْحَلَيَةَ (المشكوة/ ص ٣٢٣)

مر جمہہ بنصرت ابودرداور حتی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فربایا
کہ اللہ تعالی او شاد فرباتے ہیں "میں اللہ ہول، میرے سواکوئی معبود فیمی، میں قمام
یاد شاہوں کا بالک ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، سے بادشاہوں کے دل جرے قینے
میں ہیں، جب میرے بندے میری فرباہر واری کرتے ہیں توان کے بادشاہوں کے
الول میں الن کی مجت اور شفقت مجر دیتا ہوں اور جب میرے بندے میری فافر باتی پر
میاتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے داوں میں فصر اور ختی ڈال دیتا ہوں، مجر دہ
رادشاہ کان کو بدترین مصافر کا ہو شاہوں کے داوں میں فصر اور ختی ڈال دیتا ہوں، مجر دہ
بد دعاؤں کے مشفلے میں نے کے رہو بلکہ (سب سے پہلے) لاگر (و مبادت) اور اظہار مجر
رادشاہ سے کا ایمان کی دورائین اپنی اصلاح کی طرف توجہ دو) تاکہ میں تمہارے لئے
کو بدو وائی۔



# ا ماری چند دیگر مطبوعات

🖺 فضائل ورووشريف مجلدسفيداعلى كاغذ الفين عده كتابت كساتة مؤلف: حضرت في الحديث مولانا محدز كرياصاحب لورواللها مرفده

المل علم اورضرورت يشخ افادات: حضرت مولانا اشرف على صاحب تحانوى وخلفاء كرام رحس ولاد نعالي ا

ق فی وی کی نتباه کاریاں مؤلف: حافظ صغیرا حمد صاحب علامت بر کانع

ا منزل \_ خوبصورت تأعل، اعلى سفيد كاغذ مؤلف: حضرت شخ الحديث مولانا محمط لحدصاحب وارمت بركانهم

ق ڈاڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے اوراس کا نداق اڑانا کفر ہے افادات: حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی لور راللہ مرفدہ '

مكتبحيث لأمت كرشل ايسهاء فاظمآباد لاءكراجي